كياآپ اسلام كى زندگى چاہتے ہيں؟

ار سید ناحضرت میرزا بشیرالدین محموداحمه خلیفه کمیسی الثانی اُعُوْدُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْعَانِ الرَّحِيْمِ بِشَمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّقُ عَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَوْيْمِ

خداکے فضل اور رحم کے ساتھ ۔۔۔ مُوَالنَّا مِنُ

کیاآپاسلام کی **زندگی جاہتے ہیں؟** (رقم فرمودہ جولائی ۱۹۲۷ء)

جس شرعت ہے ہیں وستان میں حالات بدل رہے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کی ذیکی اور موت کا سوال ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوبھی سکتا ہے کین اب وہ وقت آگیا ہے کہ مسلمان اگر سوابھی چاہیں تو ان کے لئے ناممکن ہے۔ خدا تعالیٰ کے فرشتے انسی مار مار کر افغار ہے ہیں۔ اور انہوں نے سخت دل دشمن کو ان پر مسلما کر دیا ہے تاکہ دو ان کی فینڈ کو ان پر حمام کردے۔ اب اُن کے لئے دو ہاتوں میں ہے ایک کا افتیار کر تالازی ہے۔ یا تو بیدار ہو کر اپنی ذیر گی کو قائم رکھیں یا مرکر زمین کو اپنے وجود ہے ہاک کر دیں۔ سب در میانی راہیں آج ان پر بھر ہیں اور سب دو سرے دروا نے آج ان کی لئے مقتل ہیں۔

ستاب "رمحیلا رسول" کے قیطے نے ہیدوؤں میں ہے ان لوگوں کو جو بررگان دین کی ہتک شل الذہ محسوس کرتے ہیں اور خدا کے بیاروں کو گالیاں دیانان کی غذا ہے اس قدر دلیر کردیا ہے کہ وہ خدا کے برگزیدہ رسول اور غیوں کے سرواد اور پاکیڑی و طمارت کے مجمد حضرت مجمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فیذا کہ آبی کی اُرتی پر ایک ہے ایک بڑھ کر ناپاک حملے کردہ ہیں اور ان کی فطرت اس غلاظت اور نجاست پر مند مارنے ہے کراہت نہیں کرتی حال تک میں اور ان کی فطرت اس غلاظت اور نجاست پر مند مارنے ہے کراہت نہیں کرتی حال تک بخیال ہے کا پی ہے اور پاکیڈی کو گالیاں دینے ہیں دریئے کرتے ہیں گجاہیا کہ اس قسم کے مصنف اس پاکیا ڈکو گندے ہے گئرے افغاظ سے یاد کرتے ہیں دریئے کرتے ہیں گجاہیا کہ اس قسم کے مصنف اس پاکیا ڈکو گندے ہے گئرے افغاظ سے یاد کرتے ہیں جم جس بر طمارت کو گخرے اور پاکیڑی کو نائد

کتاب "رنگیلاً رسول" اور "وچر جیون" سے میہ ہولی شروع ہوئی۔ کنور دلیپ عظمہ صاحبہ فصلے سے جرأت یا کرور تمان نے اس ظلم کو اور بڑھایا۔ اور اس کے بعدیے دریے پر تکپ اور ملاپ وغیرہ کے ایٹر پیٹروں نے اپنی دریدہ دہنی کا ثبوت دیا۔ اس ناپاک حملے کے جواب میں مسلمانوں نے کیا کیا اور اس کا کیا بدلہ ملاوہ طاہرے۔مسلم آؤٹ لگ میں کنور دلیہ عظمہ صاحب کے فیطے پر جرح کی گئی تو ایلے پیڑاور مالک ہتک عدالت کے جڑم میں قید خانے میں ڈال دیۓ گئے۔ وہ ہندوستان کی سرزمین جس پر کل تک مجھ رسول الله معلی الله علیه وسلم کے غلام حکومت کر رہے تھے آج اس کی عزت کی حفاظت کرنے وا عدالت عاليه كى جنك ك مرتحب قرار باكر قيد خان كى ديواروں كے پيچيے محبوس بيں۔ يہ كيوں بـ ؟ اى لئے کہ مسلمانوں نے اپنے فرائض کو بھلا دیا اور اپنی ذمہ داریوں کو پس پُشت ڈال دیا۔ خدا تعالیٰ طَالم مَيْن - وه قرآن كريم مِن فرانا ج-إنَّ الله لا يُعَيِّرُ مَا بِعَقَ م حَتَّى يُعَيِّرُ وَا مَا بِانْفُرِهِمْ ل الله تعالی یقینا کسی قوم سے اس کی نعمتیں نمیں چھینتاجب تک گه وہ خود اینے آپ کو ان نعمتوں کے اشخقاق سے محروم نہیں کردیں۔ پس اے مسلمانو! اپنے حال پر غور کرواور اپنی مشکلات پر نظر ڈالو۔ ایک دن وہ تھا کہ خدا کی نفرت تم کو کر ہ ارض کے کناروں تک لے جارہی تھی اور آج تم دو سری قوموں کا فٹ بال بن رہے ہو۔ جس کا تی جاہتاہے ہیر مار کر تمہیں کمیں کا کمیں چینک دیتا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ تمهارے وحم پر تمام ونیا تھی اور تم ونیا ہے رحم کا سلوک کرتے تھے لیکن آج تم ونیا کے رحم پر ہو اور دنیا تم سے رحم كاسلوك نيس كرتى۔ آوا وہ دن كيا ہوئ جب تم دنيا كے ركموالے تھے اور كيابي اجھے ر کھوالے تھے۔ ہر قوم اور ملت کے بے کس تمهاري حفاظت ميں آدام سے زندگی بسر كرتے تھے۔ تمهارا نام انصاف کا ضامن تھا اور تمہاری آوا زعدل کی کفیل۔ گمر آج تم لاوارث اور بے یار و یدد گار ہو۔ اپنی عزت کی حفاظت تو الگ رہی اس پاک ذات کی عزت کی حفاظت بھی تم سے ممکن شیں جس پر تمہارے جم کا ہر ذرہ فداہے اور جس کی جو تیوں کی خاک بنابھی تمہارے لئے فخر کاموجب ہے۔ آسان تمہارے لئے تاریک ہے اور زمین تهارے لئے تک ہے۔ اے بھائیو! کیا بھی آپ نے اس امر بر غور کیا کہ یہ ب کچھ مسلمانوں کی ایل سستیوں اور غفلتوں کا نتیجہ ہے ورنہ خدا تعالی ہرگز ظالم نہیں۔ بیہ دن نمجی مجمی نہ آتے اگر مسلمان اپنی سستیوں اور غفلتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہ کرتے اور اپنی اصلاح کی فکر تے۔ لیکن اب بھی پچھ نیس میلہ اگر اب بھی آپ لوگ ہمت سے کام لیس اور اللہ تعالیٰ سے صلح کر کے بجائے اس پر الزام لگانے کے اور بیر کہنے کے کہ اس نے ہمیں ذکیل کر دیا ہے اپنے عیب اور نقعی کو محسوس کرنے لگیں اور ای سستیوں اور غفلتوں کو ترک کردس تویقینا بہ مصائب کا زمانہ بدل جائے گااور

یہ مشکلات کے بادل پیٹ جائیں گے۔

اے بھائیر! آپ کو خوب اچھ طرح سمجھ لینا چاہئے کہ بغیر عشل اور تدبیرے کام لینے کے موجودہ مشکلات دور نمیں ہو عتیں۔ ہوگاوہ ہی جستی ہمارے اعمال اسی بائس گے۔ اس وقت عالت یہ کہ بائی کورٹ کے ایک ج نے یہ فیصلہ کردیا ہے کہ انگریزی قانون کی روے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوت سے خوت ہتک کرنے والا محفی بھی قائل سزا نمیں ۔ یہ فیصلہ ہمارے نزدیک غلط ہے لینوں اس میں کیا تک ہے کہ موجہ کی اعلیٰ عدالت کے ایک رکن نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور جب تک یہ فیصلہ نار جرح کی اور فیصلہ کیا ہے۔ اور جب تک یہ فیصلہ نر جرح کی اور اس کے ایک وقت تک یی فیصلہ ملک کا قانون ہے۔ مسلم آؤٹ لگ۔ نے اس فیصلہ پر جرح کی اور اس کے ایڈیٹر اور مالک کو ہتک عدالت کے جرم میں قید خانے میں واضل کر دیا گیا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ

(۱) ان لوگوں کو قیر سے رہا کرائیں کہ جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت میں قد کیا گیا۔

(٢) نصلے كوجلدے جلدبدلوائيں۔

(۳) ان حالات کی اصلاح کرائیں جن کی دجہ سے اس قشم کی ہتک آمیز تحریرانت لکھی تکش اور ان کے کیسے والے بری کئے گئے۔

آپ خوب انجھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت ہمارے افتیار میں نمیں ہے اور نہ ہم اسکیے ہی ہندوستان کے باشدے ہیں۔ حکومت انگریزوں کے افتیار میں نمیں ہے اور ہندوستان کی آبادی کا اکثر حصہ ہندو ہے۔ پس ہم خود پچھ کر نمیں سکتے اور گور نمنٹ کو بھی دخل دیتے واقت اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کے فیصلے کا آبادی کے دو سرے حصہ اور زیادہ حصہ پر کیا اثر پڑتا ہے۔ پس بغیراس کے، کہ ہم شن تدہیرے کام لیس ہمارے لئے کامیابی ناممکن ہے۔ اور اگر ہم جو ش میں اپنے آپ کو ہلاک بھی کر دیں تو اس سے اسلام کو کوئی فاکرہ نہ ہوگا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کا دروازہ اور بھی کم کی کم جو دی اس تداہیر کو افتیار کریں جو موجودہ بھی کم حریت ہے بدان ویں۔

آپ سب لوگوں کو معلوم ہو گا کہ گور نرصاحب پنجاب نے برے زور دار الفاظ میں کنور دلپ سکھہ صاحب کے فیصلہ کے خلاف آواز بلند کی تھی اور اس پر تغب اور جیرت کا اظہار کیا تھا اور دعدہ کیا تھا کہ وہ ضروریا تو اس فیصلے کو بدلوائیں گے یا بھر قانون کی اصلاح کرائیں گے تاکہ آئندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کی کی کو جرآت نہ ہو۔ اس عرصے میں ور تمان کے رسالے میں ایک مضمون شائع ہوا اور مشر کے جا اور کی طرف ایک اشتمار کے ذرایعہ سے توجہ دالئی اور گور شنٹ نے اس رسالہ کو صبط کرنے کے علاوہ اس کے ایڈ پیٹر اور مضمون نگار پر مقدمہ چلا دیا۔ یہ مقدمہ اب بائی کورٹ میں پیش ہے اور اس کے فیصلے پر یا تو قانون کی وہ شرح کا تم ہو جائے گی جو اب تک سمجی جائی رہی ہے۔ یا پھر گور شنٹ قانون کی اس تقریح کر دے گی کہ آئدہ کی جج کو اس قانون کے وہ مستے کرنے کا موقع نہ سلے جو کہ کور دلیپ سطح صاحب نے کئے تھے۔ میں نے قانون دان لوگوں سے معلوم کیا ہے کہ کر تاثب "مرکلیلا رسول" کے مصنف کے طاف پر یوی کو نسل بیں ایپل جمین ہو سکتی۔ کیونکہ پر یوی کو نسل بیر فیصلہ کر چکی ہے کہ اس کے مساحف ایسے بی مقدمات آنے جائیں جن میں کی شخص کی بریدی یا سزا میں تخفیف کی خواہش کی گئی ہو۔ اور مزاکی زیاد شیل سے ایس میں داستہ گور شنٹ کے ساتھ اور ایس کی داستہ گور شنٹ کے کہا تھا وہ ایک نیا مقدمہ چلائے۔ اور اس کا موقع گرے وہ تیار شیس۔ پس میں داستہ گور شنٹ کے کہا تھا وہ ایک نیا مقدمہ چلائے۔ اور اس کا موقع گرے وہ تیار شیس۔ پس میں داستہ گور شنٹ کے کہا تھا وہ ایک نیا مقدمہ چلائے۔ اور اس کا موقع گرے وہ تیار شیس۔ پس میں داستہ گور شنٹ کے کہا تھا وہ ایک نیا مقدمہ چلائے۔ اور اس کا موقع گرے وہ تیار شیس۔ پس میں داستہ گور شنٹ کے کہا تھا وہ ایک نیا مقدمہ چلائے۔ اور اس کا موقع گرے وہ تیار شیس۔ پس میں داستہ گور شنٹ کے کھر کہا تھا وہ ایک نیا مقدمہ چلائے۔ اور اس کا موقع گرے وہ تیار شیس۔ پس میں داستہ گور شنٹ کے کشر کہا تھا وہ ایک نیا مقدمہ چلائے۔ اور اس کا موقع گرے دیا ہو

ان حالات پی آپ لوگ اچی طرح سجد سکتے ہیں کہ اس معالمے ہیں ہماری تکلیف کا موجب کو رغنث نمیں بلکہ جیسا کہ گور نرصاحب صاف کمہ بچکے ہیں گور نمنٹ اس معالمہ میں مسلمانوں کو مظاوم سجعتی ہے اور ان سے ہدردی رکھتی ہے لیکن وہ ہندو جو اس وقت فساد کے در پے ہیں چاہتے ہیں مظاور کو تحدی طرح کور نمنٹ کے قطروں میں مسلمانوں کو قسادی کہ کی طرح کور نمنٹ کی نظروں میں مسلمانوں کو قسادی کا بات کر کے اس کی ہدردی کو اپنے جی میں حاصل کر لیس۔ اے بھائید! آپ سجھے سکتے ہیں کہ اگر وہ اس کو خش میں کا میاب ہو جائیں تو اسلام کے لئے کس قدر مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ بے شک بعض اوگ کمہ دیں گے کہ بہ بیش دو کہ ہم جائیں دے دیں گے۔ گرمیں کہ تاہوں کہ کیا ہے فائدہ جان دیدیئے سے اسلام کا لفتح ہو گایا نقصان بیقیا جس طرح موقع پر جان دیے سے کر یز کرنے دالا آدی بچرم ہے ای طرح وہ ہخص بچی بھرم ہے جو جان دے کر اسلام کی طاقت کو کردر کرتا ہے۔ ہر مختص جو اسلام کی طرف اپنے بھرم ہے جو جو بہ موقع جان دے کر اسلام کی طاقت کو کردر کرتا ہے۔ ہر مختص جو اسلام کی طرف اپنے گیرے کی منسوب کرتا ہے اسلام کی چھت کے لیچ کا ایک ستون ہے ادر اس کا ٹونیا اسلام کے لئے مُعِیت کے بیچ کا ایک ستون ہے اسلام کی طرف اپنے کہ بہ کا یک والا ہے نہ کہ بی گا نہ کو بیات سے متاثر ہو کر آپ لوگوں سے کہ فائدہ کو خالوں کے فوائد کی طرف اپنے اسلام کی عالت یہ نظر کرتا ہے دسلم کی عالت کو خوائد کی خوائد کی خوائد کی کو خوائد کی خوائد کی جو نے اور مسلمانوں کے فوائد کا خوائد کی کو خوائد کی خوائد کی خوائد کی حقول کے بورے اور مسلمانوں کے فوائد کا کو خطر کرتے ہوئے ، رسول کرتے ہوئے ، کو خوائد کی خوائد کی خوائد کی کو خوائد کی خوائد کی کو خطر کیا ہے اسلام کی عالت یہ خوائد کی خوائد کو خوائد کی خوائد کی خوائد کی خوائد کی خوائد کی خوائد کرتے ہوئے ، رسول کرتے ہوئے ، رسول کرتے ہوئے ، کرتے ہوئے ، رسول کرتے ہوئے ، کرتے ہوئے ، کرتے ہوئے کی خوائد کرتے ہوئے ، کرتے ہوئے ، کرتے کی خوائد کرتے ہوئے ، کرتے ہوئے کرتے کو خوائد کی خوائد کی خوائد کرتے کیا کیکھوں کو خوائد کی خوائد کی

آج ہر حتم کے ایسے افعال سے اجتناب کریں جو گو آپ کے جو شوں کو تو نکال دیں لیکن اسلام کی طاقت کو نقصات کو نقصات کر ہے۔ اس کا است کے نقصان پہنچادیں۔ اے بھائیو! وہ دو ہمادر اور وفادار جو آج قید خانے کو نیٹ در دے رہے ہیں ان ش سے ایک یعنی دوسلم آؤٹ نگ "کا افد بھر میرا روحانی فرزند ہے اور آیک مخلص احمدی ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس ہمادری سے اس نے غیرت اسلامی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کا اور اس کے ہمائی کا قدید ش رہا جھے جمعدر شاق گزر سکتا ہے اس کا اندازہ دو سرے لوگ نہیں کر سکتے۔ اس کا اور اس کے ہمائی کا قدید ش ہما اور آج کل تو روزان نیزار ہو تا ہے گراس حالت میں بھی دن اور رات موجودہ اسلامی مختلات کی قلر میں اور ان کے دُور کرنے کی قداہدر اس جو بھی کہتا ہوں محض اسلام کی عزت اور آپ لوگوں کے ذور کرنے کی قداہدر اس کے رسول کے لئے جم وقت جان دیتا ہی ضروری کے ہوگا گا اور خدا کے فضل سے آگے ہوں گا اور خدا کے فضل سے ہوگا اس وقت آگر میں زندہ ہوگا ہوں خدا کے نقش سے کہ اس وقت ہمارے فوا کداس امرے وابستہ ہیں کہ مشن قد بھیرے اور گور نمند کے ساتھ صلح کی کو آگے نظنے نہیں دول گا۔ لیکن عشل کے ہما کہ میں تھی ہم گا میں تعلی محتام کریں۔

اے بھائیو! اس وقت ہندوستان میں اسلام کی زندگی اور موت کا سوال پیش ہے اور اس وقت ہماری ذرای کو تاتی ہمیں خداتھائی کی نارافتگی کا موجب بناوے گی۔ پس اس بیداری کو جو خداتھائی نے مارافتگی کا موجب بناوے گی۔ پس اس بیداری کو جو خداتھائی نے مسلمانوں میں پیدا کی ہے رائیگال نہ جانے دو۔ چاہیے کہ ہم اس فضی کی طرح کام نہ کریں کہ جے سوتے ہم ان کاموں میں بیداری حقیقی بیداری ہو اور ہم ان کاموں میں بیرے زور ہے لگ جائیں جو اسلام کی ترتی اور مسلمانوں کی ہمیودی کے لئے ضروری ہیں۔ اسلام کی زندگی آپ کی موت ہے نہیں بلکہ آپ کی زندگی ہے وابت ہے۔ یہ نہ خیال کرو کہ اس وقت تک اماری زندگی ہے اسلام کو کیا فائدہ پہنچا ہے۔ کیونکہ اس وقت تک آپ کی زندگی خفلت کی وقتی تندگی آپ کی زندگی خفلت کی زندگی ہمیر کرے دیکھو تو تھوڑے ہی دنوں میں سب خلای کے بند ٹوٹے لگ جائیں گارے گی گراس کے اور ذلت کی گئر یاں جاتی رہی گی۔

اس وقت الله تعالى نے مسلمانوں کے دلوں میں غیرت کا چشمہ پھوڑ دیا ہے جو روز بروز ایک زیروست دریا کی شکل میں تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ اس دریا کے پائی کو بھیلنے نہ دو کہ وہ اس طرح ضائع ہو جائے گا اور پھر یہ دن میتر نہ ہوں گے۔ اس دریا کو اس کے کناروں کے اندر رہنے دو اور اسلام کے وشمنوں کے کھودے ہوئے گڑھول کی وجہ ہے جو آبشاریس بن رہی ہیں ان سے بکلی لے کرایک نہ دہنے والی طاقت پیدا کرو تا خدا آپ پر راضی ہو اور آئدہ آئے والی نسلیں آپ پر فخر کریں۔ میرے نزدیک ہرایک اسلام کا درد رکھنے والے کا اس وقت بیہ فرض ہے کہ اس موقع پر بجائے و تتی جوش دکھانے کے وہ یہ عمد کرے کہ وہ آئندہ قرآن کریم کو اپنابادی بنائے گا اور اسلام کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اور مسلمانوں کے دکھ کو اینا دکھ سمجھے گا۔ اور مسلمانوں کی ہر قتم کی مرد کے لئے آبادہ رہے گا۔ اور اسلام کی طرف منسوب ہونے والوں ہے لڑائی جھڑے کو بند کر دے گا۔ اس کے کتنے دشمن ہوں وہ انہیں اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں پر ترجح دے گا۔ اور تبلیغ اسلام کو اینا مقدم فرض سمجھے گا۔ اور اس کے متعلق مالی اور جسمانی اور اخلاقی امداد پر کمر بستہ رہے گا۔ اور ہندوؤں سے ان تمام امور میں چھوت جھات سے کام لے گاجن میں وہ مسلمانوں ہے چُموت جھات کرتے ہیں۔ اور حتی الامکان مسلمانوں ہے ہی سودا خریدنے کی کوشش کرے گا۔ اور سلمانوں کی ہرفتم کی دکانیں تھلوانے کا بیشہ خیال رکھے گا۔ اور سودسے برہیز کرے گا۔ اور اگر وہ اس خلاف شرع کام میں مبتلاء ہو چکا ہے تو اپنے علاقہ میں کو آپریٹو سوسائٹی مٹھلوا کراس سے لین دین رکھے گا تاکہ ہندوؤں کی غلامی ہے آزاد ہو جائے اور رفتہ رفتہ سود کی لعنت ہے بھی پچ سکے۔ اور اگر وہ ملازم ہے تو حتی الامکان مسلمانوں کے پالل شدہ حقوق انہیں دلوانے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر ایسے مقدمات پیش آتے ہیں تو وہ مقدور بھرمسلمان و کمپلوں کے پاس جائے گا۔ اور ان مٹھی بھرمسلمان حکام کی عزت کی حفاظت کا بمیشہ خیال رکھے گا کہ جنہیں برادران وطن ہر طرح کا نقصان پنجانے کی کوشش کرتے رہتے ہں۔ اور اسلامی اخبارات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا رہے گا اور اسلامی لنزیج کی اشاعت میں ہر ممکن طریق سے حصہ لے گا۔ اور مسلمانوں میں صلح اور آشتی پھیلانے اور ان میں سے تفرقہ دور کرنے کی کوشش کرتا رہے گلہ یہ وہ کام ہے جس کی اسلام کو اس دفت تخت ضرورت ہے۔ ادر یہ وہ قرمانی ہے جس ہے اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ کام یقینالڑ کر مرجانے ہے ہزار درہے پردھ کرمشکل ہے۔ پنجا کے ہر شہر میں جوش سے بڑھ بڑھ کر جان دینے والے آدمی ایک دن میں ہی پیدا کئے جاسکتے ہیں لیکن اس قربانی کے لئے جو لمبی اور نہ ختم ہونے والی قربانی ہے بہت ہی کم آدمی اس وقت میسر آ کتے ہیں۔ لیکن اسلام کوفتح ای طرح نصیب ہو گیاور اسے غلبہ ای طرح حاصل ہو گا۔ پس اس کی طرف نوجہ کرواور خدا یر توکل کر کے اٹھ کھڑے ہو۔ جو ست ہیں انہیں ہوشیار کرد۔ اور جو سورے ہیں انہیں جگاؤ اور جو کمزور ہیں انہیں سمارا دو اور جو روشھے ہوئے ہیں۔ انہیں مناؤ۔ اور خدا کی راہ میں ہر ایک ذلت کے لئے تیار ہو جاؤ کہ عزت وہی ہے جو خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اور معزز وہی ہے جس کی قوم معزز ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ دنیا کی تمام دولتیں اور تمام عزتیں آپ کو اس وقت سک حقیق

عزت نهیں بخش سکتیں جب تک کہ آپ کی سب قوم معزز نہیں ہو جاتی۔

یہ تواصلی کام ہے۔ باتی رہاوتی کام مواس کے گئے میرے نزدیک بهترین تجویزیہ ہے کہ اول توجلد سے جلد ایک وقد پڑا کم سیلنسی گور زر پخاب کے پاس جائے اور انہیں اس امری طرف توجہ ولائے کہ مسلم آؤٹ لگ کے ایڈیٹر اور مالک کو فورا آ آزاد کیا جائے اور اس وفد بیش ہر فرقہ کے لوگ اور تمام پخاب کے نمائندے شامل ہوں۔ میں نے اس غرض سے پڑا کم سیلنسی کو چشی بھی لکھوائی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وفد کو طفے سے انہیں کیا عذر ہو سکتا ہے۔ پس ہمیں امید رمحنی چاہئے کہ ہمارے محقول مطالبے کو متطور کرنے میں گور نمنٹ کو کوئی اعتراض نہ ہو گا۔ اور اگر بفرض محال اس میں کوئی وقت محسوس ہوئی تو اس کے متعلق اس وقت کے ہیدا ہونے پر غور کیا جاسکے گا۔

دو سری تدبیر بیہ ہے کہ ایک محضرنامہ تمام پنجاب اور دبلی اور سرحدی صوبہ کے لوگوں کی طرف ہے گورنمنٹ کے پیش کیا جائے جس میں اس سے پُر زور مطالبہ کیا جائے کہ وہ کنور دلیب عکمہ صاحب جج ہائی کورٹ پنجاب کے فیصلے کے اثر کو مٹاکر فوراً اس امر کا انتظام کرے کہ آئندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمان میں کوئی شخص ایسے الفاظ استعال نہ کرے جو اس مصنف کے خبث باطن اور نایاک فطرت کو نهایت ہی مُندے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے مسلمانوں کی دل شکنی کاموجب ہوں۔ بلکہ نہ صرف آپ کے لئے بلکہ تمام فداہب کے بزرگوں کی عزت کی حفاطت کے لئے مناسب تدامیر افتیار کرے۔ ای طرح گورنمنٹ ہے میر مطالبہ بھی کیا جائے کہ وہ کنور دلیپ شکھ صاحب کو جن کے فیصلہ متعلقہ کتاب "رنگیلا رسول" کی وجہ سے صوبے کی اکثر آبادی کو ان پر اعتاد نہیں رہااس عہدہ جلیلہ ہے الگ كركے مسلمانوں كى بے چينى كو دُور كرے۔ نيز بير بھى مطالبہ كياجائے كەمسلم آؤٹ لگ كے مدير اور مالک کو قدے رہا کردیا جائے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے ور حقیقت ہائی کورٹ کی عزت کو بھانے کی کوشش کی ہے نہ کہ اس کے اعتبار کو مٹانا چاہا ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ان کی قید کا تھم دے کراینے ہاتھوں اپنی عزت کو سخت صدمہ پہنچایا ہے اور چو نکہ اس وقت بائی کورٹ میں ہندوستانی جوں میں سے اکثریت ہندوؤں کی ہے۔ اور پنجاب کے مسلمانوں کی اس بات میں سخت ہتک ہے کہ مسلمان ہیرسٹروں میں ہے ایک بھی جج مقرر نہیں۔ بلکہ ایک جج تو سروس ہے لیا گیاہے ادر ایک جج یوبی سے بلایا گیاہے۔ حالانکہ پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی ۵۵ فیصدی ہے اور اکثر مقدمات مسلمانوں کے ہی ہوتے ہیں۔ اس مسلمانوں کو ان کے حقوق دیئے جائیں۔ اور کم سے کم ایک مسلمان بچے پنجاب کے بیرسٹروں میں سے فوراً مستقل طور پر مقرر کیا جائے اور جو موجو دہ مسلمان بچے ہیں۔

انہیں اگر گور نمنٹ رکھنا چاہتی ہو تو انہیں فوراً مستقل کر دے۔ اور یا انہیں واپس کرے ان کی جگہ دو سرے مسلمان جج مقرر کئے جائیں ؟ مسلمانوں کی بے چینی دُور ہو اور چاہئے کہ اگلا چیف جج پنجاب کا مسلمان بیرسٹرنج مقرر ہو۔

ای طرح یہ بھی مطالبہ کیا جائے کہ بنجاب جس میں اکثر حصد آبادی کا مسلمان ہیں اس میں مسلمان ہیں اس میں مسلمان کو پیشن فیصدی بھی مسلمان اور کی پیشن فیصدی بازی مسلمان کو پیشن میں میں مسلمان اور ان کے حقوق کی حفاظت پر پرتا کے ملائم مسلمانوں کو کم سے کم نصف طازمتیں دی جائیں تاکہ ان کے حقوق کی حفاظت ہو سیکے۔

یہ محضرنامہ چھپ کرتیار ہے۔ میرے نزدیک اس پر کم سے کم پاٹی چھ لاکھ مسلمانوں کے مرد ہوں یا عور تیں دستونا ہوئے چائیں۔ تیہ اتی بیزی تعداد ہے کہ حکومت ہند اور حکومت برطانیہ کے اوپر اثر کئے بغیر نہیں رہے گی اور یہ محضرنامہ مجمی دستونلوں کی جیمیل کے بعد ایک وند کے ذریعہ کور ممشنل ہو گاہب چیش ہونا چاہئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا وقد جو سب فرقوں کے نمائند وال پر مشتل ہو گاہب اسے چیش کرے گا نوٹ کور نمنٹ اس متعقد مطالبہ کو رد نہیں کرسکے گی کیونکہ ملک کافا کرہ اور گور نمنٹ کی مضوطی بھی اس امریش ہے کہ وہ ان مطالبات کو جلد سے جلد پورا کرے۔ جو لوگ اس محضرنامہ پر دستونل کرانے کی خدمت کو اپنے ذمہ لینا چاہیں وہ بچھے یا صیفہ ترتی اسلام قادیان کو اطلاع دیں تا ان کے نام مطبوعہ فارم بجوادے حاکم ۔

ای طرح میری میر تجویز ہے کہ ۲۲ جولائی بروز جمعہ بعد از نماز جمعہ بخاب، دبلی اور سرحدی صوبہ کے ہر شہر، قصبہ اور گاؤں میں تمام فرقہ ہائے اسلامی کا ایک مشتر کہ جلسہ کیا جائے جس میں اوپر کے امور کی تائید میں در دولیوشن پاس کئے جائیں۔ اور تاروں اور خطوں کے ذریعہ سے گور نمنٹ کو اسلامی حقوق کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی جائے۔

میں سجھتا ہوں کہ اگر تھیقی اصلاح کے کام کے ساتھ ساتھ ان تداہیر پر عمل شروع کیا جائے تو إشکارًا الله یقینا مسلمانوں کو کامیابی ہوگی۔ یہ کام اتن بری محنت اور قربانی کو چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان ان میں کامیاب ہو جائیں تو دنیا سجھ لے گی کہ اب ان کامقابلہ ناممکن ہے۔ اور ان کی آواز اس قدر کمزور نہ رہے گی جس قدر کہ اب ہے بلکہ ہرایک ان کی آواز سے ڈرے گا اور اس کا اوب کرے گا اور اس پر کان رکھے گا۔ اے ہمائیو! یس نے اس اشتمار کے ذراید ہے اپنے فرض کو اداکر دیا۔ اب کام کرنا آپ کے افتیار میں ہے۔ وقت کم اور کام بہت ہے۔ چاہئے کہ اسلام کے لئے دردر کھنے والے لوگ آج ہے ہی اس کام کو ہاتی ہمیں لیں اور علاوہ تبلیق اور تھنی اصلاح کے کاموں کو محضر ناسہ پر دسخط کرانا اور ۱۳۲ جو لائی کے جنے بالی سے بیائی لاکھ مسلمانوں کے دسخط ہونے چاہئیں۔ اور علی میں اس قدر لوگ جمع ہونے چاہئیں کہ اس ہے پہلے بھی نہ ہوئے ہوں۔ یاد رکھیں سے اسلام کی جلاس مسلمانوں کے دسخط ہونے چاہئیں۔ اور خلاس میں اس قدر لوگ جمع ہونے چاہئیں کہ اس ہے پہلے بھی نہ ہوئے ہوں۔ یاد رکھیں سے اسلام کی خزد کی نہ در اس کام کی خزد کی نہ در اس کام کی خواب میں ؟ منہ کے ناموال ہے۔ آپ اپنے عمل سے جواب دیں۔ کیا اسلام آپ کے نزد کید نہ در ارمانا کی خواب ہے یا نہیں ؟ منہ کے افغاظ سے نہیں بلکہ آپ کے اعمال سے دیکھے گی کہ آپ کو اسلام سے کس قدر محبت آپ کے منہ کے افغاظ سے نہیں بلکہ آپ کے اعمال سے دیکھے گی کہ آپ کو اسلام سے کس قدر محبت ہے۔ میں دیکھنا چواب ہو گا اور دی جواب ہو گا۔ ہو گا جو گا کے موقع پر ہمارے بھائی دے بچھی ہیں۔ یعنی آئیشنگ کا اللہم آپ کے ماضر ہیں۔ کی مفاظت کے لئے حاضر ہیں۔ کام آپ کے خاصر ہیں۔ خواب میں کی خواب ہو گا۔ ور تی کی مدمت اور تیرے رسول کی عزت کی مفاظت کے لئے حاضر ہیں۔ خواب ہو گا ہوں کی خواب کی مسلمان کا اس وقت ایک خواب کی موزی ہوا کے خواب کی کو ت کی مفاظت کے لئے حاضر ہیں۔ خواب ہو گا ہوں گیں۔ گائیس کی خواب کی مسلمان کا اس وقت ایک کیا گائیس کی میں۔ کی مفاظت کے لئے حاضر ہیں۔ خواب ہو گا گون آئی الکہ کھنگر کیں۔ ان کو خواب ہو گا گون آئی ان انگھنگر کیا گائیس کی مفاظت کے لئے حاضر ہیں۔

و السلام خاکسار مرزا محبود احمر امام جماعت احمد میہ قادیان ضلع گورداسپور (انفضل ۱۵جدلائی ۱۵۲ء)

الوعد:١٢